

امجداك امبركي تصنيفات 1-115 ۲- ساتوال در ٣- نشار ٧- ذرا كيرسے كمنا ۵ - آنکھول میں ترے پینے (گیت) تراسیم ۱۹- مکسس (فلسطینی شاعری) ے۔ کا بے لوگوں کی روشنظیس دنگروشاعری) و نے یانے دریون

ذرا بجرسے كهنا

# وراج

امجداكم امجد

ما ورابب لننزر ما وراب سننز

باذوق لوگوں کے لیے هماری کتابیں خوبصورت کت بیں خوبصورت کت بیں تزئین واہتمام اثناعت فالدسشریف



ضابطي

ناست. : خالدشريي طالع: نوبدا تمدسن رائز بيكير مه دويوس و دولا مرك اداره : مادرا بيب مشرز ۱داره : مادرا بيب مشرز ۲۱ مراه بياد ليور دود، لا بود روشین امجد نخسین امجد اور علی ذیشان امجد کے نام

سے کے سمندر، کہا تو نے جو بھی ، شنائیر مذسمے جوانی کی بتری میں تھا تیز بانی ، ذرا بھرسے کہنا

器

میرے پہنے تینوں شعری مجموعوں برزن رہ، ۱۹۹ ساتواں در (۸، ۱۹۹۹) در دتار (۱۹۸۱) کے درمیان چارچار پس کے بعد آرہی ہے۔ یہ
گوبا اعلان ہے اس بات کا کاب زمانی اعتبار سے کچھ چیزیں بدن شرع ہوگئی ہیں اور شاید گئر ہیں کا درمیانی و قضنا سے بھی زیادہ ہو اِ کبھی کبھی خیال آنا ہے کہ شاید چیزیں نہیں بدلتیں کا کاب کا درمیانی و قضنا سے بھی زیادہ ہو اِ کبھی کبھی خیال آنا ہے کہ شاید چیزیں نہیں بدلتیں کا کو دیکھنے والی آنکھیں گوب اُن پرسوچنے والے دہن اور اُن سے متاثر ہونے والے ول بدل جاتے ہیں یا بھر شاید یوں ہے کہ تبدیلی کاعمل دونوں طرف واقع ہوتا ہے اِ یہ بھی مکن ہے کہ کہیں کچھ بھی مذہدلا ہوا ورہم محص ایک واسمے میں اسر موں۔ بقول میسر میکن ہے کہ کہیں کچھ بھی مذہدلا ہوا ورہم محص ایک واسمے میں اسر موں۔ بقول میسر بان وہی ہے جواعتبار کیا

غالب نے بھی ناید ایسے ہی سی عالم میں کمانفاکہ لا ب وانش غلط و نفع عبادت معلوم دُرویک ساغ خفلت بن جبردنیا وجہروں دُرویک ساغ خفلت بن جبردنیا وجہروں

اصل حقیقت جوبھی ہو ہر حال ایک بات طے ہے کہ و قت انسانوں اور واقعات کے بیان ایک غیر مرٹی وحاکے کی طرح نه صرف موجود رہنا ہے بلکہ ہمہ دم تہت نے ڈیزائن اور پیٹر ن اور پیٹر ن مرک میں میں کا ب میری ہوی فردوس کے اس معنون ہے جوائس وقت میری منگینز نفی اور یہ جوتفی کتاب اُن تین خوبصورت میں وقت میری منگینز نفی اور یہ جوتفی کتاب اُن تین خوبصورت میں کے نام ہے جو قدرت نے ہمارے مشتر کہ آگن میں مہ کائے ہیں ربرزنے کا انتساب مکھنے وقت

یں نے شاہد ان بست سی باتوں کو سوچا بھی نہیں تھا جو گرشتہ بچودہ برس میں ظہور پذر بہی ا اور کے معلوم ہے آج پرسطری مکھتے وقت میں جو کچھ سوچ رہا ہوں آ گے جل کروہ کس دنگ میں صورت پذر ہوگا۔ میر کا ایک اور شعریاد آریا ہے

> جائے عبرت ہے خاکدانِ جہاں نوکہاں منداً کھائے جاتا ہے

مگرمشکل به به کداس کے بغیراورکوئی جارہ بھی تونبیں ، اس خاکدان جہاں " بیں اس "انگارہ خاکی" کو بہر حال جلنا ، چیکنا ، ومکنا ، شکگنا اور بجیننا ہے اب ان سب کیفینتوں کاکون ساتناسب کس کے حصے میں آتا ہے اور کیوں آتا ہے ، بہی وہ بنیادی سوالات ہیں جنبیں ط کرنے بین عقل و دانش اورا دراک و وحدان اپنے اپنے طور پر سرگر داں رہتے ہیں مگر آخری تیجہ وہنی کلناہے۔ بعنی

وير وحرم آئيسن تكوارِ تنا

 را وُند کے خاتے برباکسر کے کانوں بیں اُس کے مینجواور ساتھی کچھے سرگونیاں کرتے ہیں وہ ان کوس کر سر تو ہلانا ہے مگر اُس کی سمجھے میں سوائے لہنے سریف کے دکائے ہوئے اور متوقع مکوں کے اور کچھ بھی منہیں آنا کی سمجھے ہوں محوس ہوتا ہے جیسے انسان کو زندگی کے رنگ بیں ایک غیرم ن مگر اُنتہائی وشی اور طاقتور سریف کے سامنے ڈال دیا گیا ہے وہ اندھوں کی طرح اپنا دفاع کر تا تو ہے لیکن کر نہیں یا نا اور راؤنڈ برراؤنڈ گردتے جلے جاتے ہیں۔

مایوسی کے اس سار مع منظر نامے کے باوجود ہمائے اندرکہ بین کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو ہتھ سار الولئے کو تیآر نہیں ہوتی ایک ایسا دیا ہے جو وقت کی وشی اور مدز ور ہوا کے سامنے تھی جلنے کی کوشش سے باز نہیں رہتا ، ایک ایسا بھی ل ہے جو صحا کی جسلے ہوئی ریت بیں بھی اپنے ہونے کا اعلان کر ناچا ہتا ہے ، ایک بارے ہوئے نشکر کا آخری ہاہی ہے جو بھاگئے کی بجائے لیکتی ہوئی تلوادوں کے رُخ بر بربید تنان کر کھڑا ہوجاتا ہے اور گرتے گرتے بھی اپنا علم بلندر کھنا جا ہتا ہے ۔ سو وقت اور انسان کے مابین جاری اس کشی کمش میں انسان کے پاس علم بلندر کھنا جا ہتا ہے ۔ سو وقت اور انسان کے مابین جاری اس کر کھڑا ہوجاتا ہے اور خواب و یکھنے کی نمید دو مساجیت ہی وہ دو ہنھیا دہی ہے انسائی طاقتور اور پر اسرار جذبے اور خواب و یکھنے کی انسائی طاقتور اور پر اسرار جذبے اور خواب و یکھنے کی خوب نامیا ہوں ہوتا ہو اس میں ہوئے تو " مائی جیا تھے اگر بری جراغ آفریم "کے نعرے رکانے مگا ہے اور حواس بہت ہوئے تو " مائی جیا ت آئے قفتا ہے جی ، چلے "کا ورد کرنے مگا ہے مگر محوس بہت ہوئے سے کہ انہیں اسی علاقے میں تلاش کیا جائے ۔

دورا بھرسے کہنا "کے عنوان میں گوشتہ کی کرارا وراعادے کی ایک خواہش جھلک رسی ہے مگر بیصرف ایک خواہش جی ارمنتقبل کو ایک ہے سے مگر بیصرف ایک خواہش ہے میرا منشور نہیں کہ میں تو ہمیشہ ماضی مال اور منتقبل کو ایک ہی سینسل کی کڑیاں مجھنا ہوں اور زندگی کو ایک متحرک اور آگے کی طرف برطعتی ہوئی قرت کے کے طور پر دیکھنا ہوں ۔ کمھی بچھے مواکر ویکھنے کی خواہش تھے اسی عمل کا حصر ہے کہ دفت کی عمارت میں آئندہ کے تفتور کے بیے دفتہ کا وجود ایک مرکزی ستون کی جینئیت رکھنا ہے۔ ہر کرز نے والا لمحراس منون کے جیط میں ایک اینظ کی طرح ہونا چلا جاتا ہے اور بوں آنے گرد نے والا لمحراس منون کے جیط میں ایک اینظ کی طرح ہونا چلا جاتا ہے اور بوں آنے

ورا بھر ہے کتا

والاكل" آج " بي اور" آج "كزر يهو يُكلي بدلا جلاجا آج - به بات بي في الكل" آج " بي اور" آج " من فراد ضاحت كيما تعد كهن كوستش كي ب جنابخاس التدكيف كوستش كي ب جنابخاس البدائي كومين أسى نظم كي اختدامي لأمنون كيما تعدفتم كرة مون -

سولے وفت کی جرت میں کھوجلنے والی آنکھ ، تھہر آج کے بیل برقرک کر آگے پیچھے دیکھ روشنی اور تاریخی شاید ایک ہی ڈال کے بینتے ہیں محوں کا یہ فرق نظر کا دھوکا ہے وقت کی اس نا وقتی کے سیلاب میں ، نشاید آج ہی واحد کمی ہے !

عمردوان كى دېشت مين كھو جانے والى آنكھد، كالم

امبداسلام آمجد ۲۲ راگست ۱۹۸۸ء

۲۲ متنازسطربیط گرهی ننامیو، مابیور

#### نزنيب

١٢ - مجهابناستارا وصوندناب ونظم) ، ٣٩ ١١ - اله دُنيا (نظم) ١١٨ WM ( = 1 - 12 ١٥ - ندروطن - کچه ما جيد ، ٢٧ ١١ - انجى کچد ونون بي (نظم) ، ٠٥ ١٤ - كراتك أكمورس يمان سحر بوكا (عزل) ، ١٥ ١٨ - اس تجيد تعري جي من رنظم) ٥ ٢ ٥ 19 - كون سي يزول كے بس ميں نبيں رعزل) ، ٥٥ ٢٠ - پيركوديك مك جائے يا آدم زادكوغم (عزل) ، ٢٠ ١١ - عمر كى سيرصيان دنظم ) ، ١١ ۲۲ \_ طے کیے صدیوں کی بیاس اور یاتی ... (غزل) ، ۱۳ ٢٢ - آج زظم ) ١٢٠ ٢٧ - كراك بن ترب بعد على كيد لوگ إدم سے رعز ل) ، ٢٧ ۲٥ - درياكي بواتيز تفي كشتى تفي ياني (عزل) ، ٢٩ ٢٧ - ترىزدے كن چاہتا ہے دعول) ، ٢١ ٢٧ - چيشري كے وہى تصديم اورطرح سے رعزل) ، ٣٠ ٢٨ - چېرے پېمرے زلان کو پېيلا و کسی دن (عزل) ، ١٨ ٢٩ - سينے کيے بات کريں رنظم) ، ٥٠ ٣٠ ـ منظر، بي منظر رنظم) ، ٢٠٠

ا٣ - خواب اور فدننے (نظم) ، ٨٨ ۳۲ - بین اور وه رنظم) ، ۳۰ ۲۳ - ده تو بحری بدار کے دن تھے! (نظم) ۱۱۸ ٣٢ - ايك كمرة امتخان مي دنظم) ، ٣٨ ۳۵ - کوئی بھی آدمی پورانبیں ہے رغزل) ، ۲۸ ۳۲ - بيم بيمي ، ۸۸ ۹۰، (عزل) ۲۰۰۰ سے استے ۔۰۰۰ (عزل) ۲۰ ۳۸ - اینے گھر کی گھڑ کی سے ۰۰۰۰۰ رعز ل) ، ۹۲ ۳۹ - ہواسیٹی بجاتی ہے رنظم) ، ۹۴ ۳۰ سانجھ ارادہ اور کوئی! (عزل) ، ۹۵ اله - قاصد رنظم) ، 99 ۱۰۰ (عزل) ۱۰۰ سیدکہیں گےسم کو کھی رعزل) ۳۳ - دهجواُ دېرې بينها جوا، اور سے رعزل ، ۱۰۲ ١٠١٠ - صدائة اشنا دنظم) ، ١٠١٧ ٢٥ - انخد بر باتد وصر مديشي بين ... رعزل ، ١٠٥ ٢٧ - شمع عزل کي نوبن جائے .... (عزل) ، ١٠٤ ٢٧ - ابھي تو رنظم) ، ١٠٠٠ ٨٧ - حضوريارس حرف التجاكے رکھے تھے رعزل) ، ١٠٩ ۲۹ - وقت بجی کتا ظالم ہے رنظم) ، ۱۱۱

ابك حديه

مرے خیالوں کے بیچ وقم سے فلا کی ہے مت وسعنون کک جہان اندرجهان بے انت گردشوں کا جوسسد ہے يرسب أسى ايك ذات واحد كا أسترب وه ذات واحد كجس كے اثبات كے علوميں وہ كهكتائيں بھي على رہى ہيں

جوابنی رفتارِ روشنی میں ازل سے میری طرف رواں ہی گرنهان بین ،

مگرنهاں ہیں وہ میری آنکھوں کی دسترس سے كرميرى أنكهيس توروشني كيس ايك ذرے ، نس ایک سُورج کی سلطنت میں بھٹک رہی ہیں یہ ایک سُورج کرجی کی مٹی سے میرے دن رات مُجُوشتے ہیں

ورا پیرسے کمن

یہ اُس کے گھوڑے کی گرو یا ہے بہ میری ہستی کا حاشیہ ہے!

میں اس کوکس طرح سوچ پاؤں کہ میری آنکھوں کی بہتیوں میں سوائے جیرت کے کچھے نہیں ہے! کہ میری بے صرفہ مٹھیوں میں سوائے حسرت کے کچھے نہیں ہے!

جومجُونا جاہوں تو مجُہُونہ پاؤں زباں بہرجب اُس کا نام لاؤں تو ذائنے کی گفت بین مکھے تمام الفاظ مجُول جاؤں بین بیم شرب کی گھنی اُداسی بیں اپنے سائے کے رُوبروہوں اور اُس کو آواز ہے رہا ہوں جو صوت و آہنگ کے دسیوں سے ما دراہے جومبری ہے سمت خواہنوں کا قطب نماہے فرا بجرسے کن

کیمی جی جی مری صدائیں ، گھروں سے بچھڑی یہ فاخنائیں رجو كمكتا ول كراست بدروان موتى تفيس مرے زمان ومکاں سے آگے مرے تعبیل سے اور میرے کماں سے آگے مددد متربیاں سے آگے کی وسعتوں سے بیٹ کے آتی ہیں اورمیرے لہو کی وادی میں گو تجتی ہی مين سوجنا بون میں لینے ہونے کے اور نہ ہونے کے مخصے بیں برسوجا ہوں يرميرے چاروں طرف جو بھھرى ہوئى خلاہے إ میں اس کے اندر ہوں ہ اس سے باہر ہوں ہ اس کا حصته مول ؟ باکرکیاہے ہ ذرا يوسي كن

#### نعن

اُداسی کے سفر ہیں جب بہوا اُرک اُرک کے علی ہے

سواد ہجر میں ہر آرز و چیپ چاپ ملتی ہے

کسی نا دیدہ غم کا کہر میں لیٹا ہوا سایا

زمیں تا اسماں پھیلا ہوا محوس ہوتا ہے

رزمین تا اسماں پھیلا ہوا محوس ہوتا ہے

گزرتا وقت بھی ظہرا ہوا محوس ہوتا ہے

قوایسے میں تری خوشبو

قوایسے میں تری خوشبو

دل وحشت زدہ کے باتھ پریوں ہاتھ رکھتی ہے

دل وحشت زدہ کے باتھ پریوں ہاتھ رکھتی ہے

سفر کاراست گٹا ہوا محوس ہوتا ہے

سفر کاراست گٹا ہوا محوس ہوتا ہے

سفر کاراست گٹا ہوا محوس ہوتا ہے

## خزال کے آخری دن تھے

خوال کے آخری دن تھے بہارا تی نہ تھی لیکن ہوا کے لمس میں اک بے صداسی نہ گی میں اک میں موتی تھی میں اک میں موتی تھی میں موتی تھی میں میں کے تحیر میں کرون تو تو تو تھی کروں ہے آسرا اُم ید کی کو تھی تھی اُم اُم ید کی کو تھی اُم اُم یہ کی کو تھی اُم اُم یہ کی کو تو تو تو تو کی کہ کو کی تھی اور اُس کھنے تھے اور اُس کھنے تھے تو کو کہ کو کی تھی ویر جیسے کو ندجاتی تھی ، تو اک میکولی ہوئی تھی ویر جیسے کو ندجاتی تھی ،

زرا پھرسے کہنا ۲۲

ہراک منظر کے جہرے پر در تی ہے کلی کی ریشمیں ملمئ کشبیدہ تھی نظررسنہ نہ باتی تھی

كججد ابساسى سمال نفاجئب وہ برے بخت کے صحرابیں ساون کی طرح اُتری مرے سانسوں میں بھی تھی الکاہوں کے تاہے، آرزو کے استعارے تھے ، تمنّاؤں کے سیل شوق میں بہنے ملی تھی وہ مرے بینے یہ سردکھ کر ایانک مسکوائی اور کھھ کہنے مگی تھی وہ .... نه مانے كما تھا وہ جُملہ! وه أس كا اده كهاجُله، جوعني كاطرح أن كابينة مونثون يرجيكونا تفا اس ملے کوئی کوئل بڑے ہی در دسے کو کی تھی وه جیسے ، اجانک نیندسے جاگی تھی اور اُس نے بڑے وکھے تعک کی سمت دیکھا تھا

فرا بجرسے کن

وه بولی نفی .... « تناره نشام کا روشن مواسعه، اب میں علبتی مهوں!"

خواں کے آخری و ن ہیں ہوا کے لمس ہیں اک بے صدا سنجگی محسوس ہوتی ہے کوئی مانوس سی خوشبوم سے کانوں میں کہتی ہے ، " بھراس کے حقیٰ کا محرم نزا دل ہونے والا ہے وہ اُس کا اُدھ کہا مجملہ مکمل ہونے والا ہے !" فرا پھرسے کن

### زنجير

ریت کی اوج بہ مکھیموئے دریا کی طرح

یہ جو ہرراہ کے ہمراہ جبی آتی ہے

از از ل تا بہ ابد

نواب اورخواب کی تعبیرکے مابین جو یہ

عطاگتے وقت کی تلوارسی لمراتی ہے

یہ جو ہرموڑ پہ رکتے ہوئے رستے کی طرح

یہ جو ہرموڑ پہ رکتے ہوئے رستے کی طرح

گیسی تلوار ہے یہ ہ

ڈولتے پاؤں کی زنجیبنی جاتی ہے

گیسی رفتارہے یہ ہ

ورا بعرسے كمنا

نفظ کی راہ ہیں ہمعنی کی گزرگا ہوں ہیں کون سے سیج کو چھپانے کے لیے حجموث اشیج کے پر دے کی طرح مائل ہے یہ بھی معلوم نہیں پر جھی معلوم نہیں کون ناظر ہے بہاں اور تماشا کیا ہے ہ

ریت کی نوح بہ مکھے ہوئے دریا کی طرح ازاُفق تا بہ اُفق

نسک کی دیوارجلی جاتی ہے اسک کی دیوارجلی جاتی ہے ہے اسک کی دیوار کے اُس پارکا منظر کیا ہے ہے ہے کون بتلائے مجھے اِ

ذرا پھرے کہنا

O

تُونهيس، تيرا استعارا نهيس آسمال پرکوئی سنارانہیں وہ مرے سامنے سے گزرانھا! يمرجي بي چُپ ريا، پکارانبي ده نهیں منا ایک بار ہمیں اور یه زندگی دوبارا نبین ہرمندر کا ایک سامل ہے بجركى دات كاكت را نهين ہوسکے تو بگاہ کر بینا نم به مجمد زور نو همارا نهيس ناؤ اُلٹی تو بہ سوامع اوم زندگی موج ہے، کنارانہیں!

مرنے کا ترے غم میں ادادہ بھی نہیں ہے
ہے عشق گر انسن زیادہ بھی نہیں ہے
ہے یوں کہ عبارت کی زباں اور ہے کوئی
کاغذمری نفت دیر کا مادا بھی نہیں ہے
گیوں دیکھنے رہتے ہیں شاروں کی طرف ہم!
حب اُن سے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں ہے
گیوں راہ کے منظر میں اُلجھ جاتی ہیں اُلھیں!
حب دل میں کوئی اور ادادہ بھی نہیں ہے
حب دل میں کوئی اور ادادہ بھی نہیں ہے

زرا بیرسے کن ۲۸

کیوں اُس کی طرف دیکھ کے باوں نیں اُسطے وہ شخص حسیں إنت زیادہ بھی نہیں ہے

کس موڑ ہے آیا ہمیں ہمب مسل ا تا متر نگروسل کا وعدہ بھی نہیں ہے ہتھرکارہ سرہے کیوں انکھ کسی کی ! ہتھرکارہ سرہے کیوں انکھ کسی کی ! المجہ جو بچھڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے

PROCESSON OF THE

<u> ذرا پھرسے کت </u> ۲۹

## رحمان بابا کے لیے ایک نظم

وه نیم شب کی گھنی اُداسی میں اپنے سائے کے رُوبرو تھا اور ایک حیرت کا شامیانہ سا جار سُوتھا

> یمی وہ جیرت ، یمی وہ ہتی شکارجیرت تھی جس کی بشکوں سے اُس کے لفظوں کے بخت جا گے ، اُس کے لفظوں کے بخت جا گے ، بہاڈ جھمکے ، گلاب جمکے ، درخت جا گے !

ورا بھرے کنا

وه وادیوں کی گھنی اُداسی میں اور دوریوں کی گھنی اُداسی میں اور دوریفنے والا وہ اُن کھے نفظ بڑسفے والا دو اُن کھے نفظ بڑسفے والا دو میری ارمن وطن کا شاعر جو اپنے نفظوں میں جی ہاہے دہ اُس کے گیتوں کا تھامیافر مراک سفر کا جو نتہا ہے مراک سفر کا جو نتہا ہے مراک سفر کا جو نتہا ہے میں جس تیتر کی راہ بیں ہوں میں جس کی راہ بیں ہوں وہ اُس کی منزل سے اُشنا ہے دہ اُس کی منزل سے اُس کی

ندا بجرسے کمنا

#### ذراسی بات

زند کی کے میلے ہیں ، خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جاناں، اس فدر جھیلے ہیں وقت کی روانی ہے ، بخت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخن لام کانی ہے ایج کے سمندس تخن اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کوجوشانی ہے مات گو ذراسی ہے بات عمر بحركى ہے رغمر بحبر کی بانبی کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں! ورو کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں ، بے شمار موتی ہیں) فرا بچرسے کن

أنكهك دريج مين تم نے جوسمايا تھا بات اُس دینے کی ہے بات اُس ملے کی ہے جولهو کی خلوت میں جوربن کے آتا ہے لفظ كى فصيلوں بر توٹ توٹ ماناہے زندگی سے لمبی ہے، بات رُت عِکے کی ہے راستے میں کیے ہو! بات تخلئے کی ہے تخلیئے کی ہاتوں میں گفتگواضا فی ہے باركرنے والوں كواك كا فى ہے ہوسکے توشن عاؤ ایک دن ایسے میں تم سے کیا کہیں جاناں، اس قدر جھیدیں

فرا بھرسے کن

سجی باتیں کون کر ہے كون بهال دبوانه مظی مجھی ہے سونا بھی دل مھی عجب خزانہ ہے

زرا بھرسے کن سم

#### مجت

مجتن اوس کی صورت ،
پیاسی پیکھڑی کے ہونٹ کو سیراب کرتی ہے
گلوں کی استینوں میں انو کھے دنگ بھرتی ہے
سرکے چھٹیٹے میں ، گنگناتی مسکراتی ، جگرگاتی ہے
معبت کے دنوں میں دشت بھی محسوس ہوتا ہے
کسی فردوس کی صورت
معبت اوس کی صورت !

مجتن ابر کی صورت دلوں کی سرزمیں بپر گھرکے آتی اور برستی ہے جمن کا ذرّہ ذرّہ مجبومتا ہے مسکرا تا ہے ازل کی ہے نمومٹی میں سبزہ سرائٹھا تا ہے مجتن اُن کو بھی آباد اور شاداب کرتی ہے جو دل ہیں قبر کی صورت مجتن ابر کی صورت!

مجتت آگ کی صورت ،

مجتت آگ کی صورت ،

مجت کی بین میں مجھے عجب اسرار ہوتے ہیں

مجت کی بیش میں مجھے عجب اسرار ہوتے ہیں

کر حبتنا یہ بھڑ کتی ہے ،عروس جاں مہکتی ہے

دلوں کے ساعلوں پرجمع ہوتی اور بکھرتی ہے

مجت ، جھاگ کی صورت

مجت ، آگ کی صورت!

ورا بجرسے كنا

مجتن خواب کی صورت ، بكابون مين أنزتي بي كسى مهناب كي عنورت تاليد آرزوك اس طرح سے جمكاتے ہيں كربيجانى نبين جانى ول بے ناب كي شورت! مجتت کے شجر برخواب کے بچھی اُ ترتے ہیں توشافيں جاگ اُٹھتى ہيں تھے ہارے تارے جب زمیں سے بات کرتے ہی توكب كي منتظراً بكھوں میں شمعين حاك الحصتي بين محبت إن مي حلتي سے جواغ آب كي صوت مجتن ،خواب كى صورت!

> مجتت درد کی صورت گزشتہ موسموں کا استعارہ بن کے رہتی ہے شبان ہجر میں ' روشن ستارہ بن کے رمہتی ہے منڈیروں پر جراغوں کی کویں جب نفرتھراتی ہیں

فرا پھرسے کہنا

بگریں ناائمیدی کی ہوائیں سنسانی ہیں گلی میں جب کوئی آہٹ، کوئی سایہ ہیں رہتا دُکھے دل کے بیے جب کوئی بھی صور کہ ہیں شانے تو غموں کے بوجھ سے جب ٹوٹنے گئتے ہیں شانے تو یہ اُن پہ ہاتھ رکھتی ہے کسی ہمدرد کی صورت ! فضا میں تیرتی ہے دیرتک فضا میں تیرتی ہے دیرتک بہ گرد کی صورت ، بہ گرد کی صورت ، مجتن درد کی صورت ! ورا بجرسے لهذا

مقتل مین همی ابل جنول بین کیسے غزل خوال ، دیکھوتو! میم بیر بیتھر پھینکنے والو ، ابنے گریباں ، دیکھو تو! میم بھی اُڑائیں فاکب بیابال دُٹرسے تم گزرو توسهی میم بھی دکھائیں جاک گریباں ، لیکن جانال دیکھو تو!

اے تعبیری کرنے والو، ہستی مانا خواب سہی اس کی دات میں جاگو تو، بہنوا یب پریشاں دیکھو تو!

ا ج سالے گم می بین کیوں جاند ہے کیوں سودائی سا آئے سے بات کرو' اس بھیب کا عنواں دیکھوتو!

کس کے شن کی بنتی ہے یہ اکس کے روکامیلہ ہے! انکھ اُٹھا اے خواب زینا، یوسف کنعال دیکھوتو!

جوهبی علاج دردکرو، میں حاضر ہوں ، منظور مجھے کی دردکرو، میں حاضر ہوں ، منظور مجھے کیکن اکشب المجدحی ، وہجب م تا باں، دیکھو تو

ورا بھرسے کہنا

## مج إبناتارا وصوندناب

تنارا ڈھونڈنا ہے
تناروں سے بھرے اِس آسماں کی وسعتوں بیں
مجھے اپنا سارا ڈھونڈنا ہے
فاک پرکہکشاں در کہکشاں اک بے کرانی ہے
ندائس کا نام ہے معلوم، ناں کوئی نشانی ہے
بس اتنا یاد ہے مجھے کو
ازل کی صبح جب سارے شارے
ازل کی صبح جب سارے شارے
الوداعی گفتگو کرتے ہوئے رستوں پہ نکلے تھے
الوداعی گفتگو کرتے ہوئے رستوں پہ نکلے تھے

فرا پھرسے کہنا

توائس کی آنکھ ہیں اِک اور تارا حجلملایا تھا اُسی تاہے کی صورت کا مری بھیگی ہوئی آنکھوں ہیں بھی اک خواب رہتا ہے میں اجینے آنسوؤں ہیں اجینے خوابوں کو سجاتا ہوں اور اُس کی راہ تکتا ہوں شنا ہے گمشدہ چیزیں جہاں یہ کھوئی جاتی ہیں جہاں یہ کھوئی جاتی ہیں وہیں سے مل بھی جاتی ہیں وہیں اینا ستارا طوحون ٹرنا ہے ا

زرا پیرسے کت ۱ م

## اےونیا

اے و نیا، ہم کب تک تیرے ساتھ جیدی! جوموزوں بیمانہ دیکھیں اُس میں ڈھلنے جائیں! چہرہ بدلیں، لہجہ بدلیں، آنکھ بدلنے جائیں! کب تک ہم اس مجھوٹ گرمیں ٹونہی جلنے جائیں

اندرکی اسس آگ میں کتنا اور حب کیں ا اے ڈنیا ہم کب تک تیرے ساتھ جلیں ا اینے شک کی دیواروں کے نیچے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں ، پھر بھی ، آنکھیں میچے بیٹھے ہیں دوست ہمارے ہر جھاڑی کے بیچے بیٹھے ہیں دوست ہمارے ہر جھاڑی کے بیچے بیٹھے ہیں فرا پیرسے کن

اک دُوجے کے خُون پر کتنا اور پلیں!
اے دُنیا ہم کب تک نیرے ساتھ جلیں!
اے دُنیا ہم کب تک نیرے ساتھ جلیں!
حوجی بھاگے، جننا بھاگے! تجھ سے نہیں فرار
آ ب مریں یا تجھ کو ماریں، دونوں ہیں دشوار
کب تک ہم بجھتا ہیں کب تک ہاتھ ملیں!
اے دُنیا ہم کب کے نیرے ساتھ جلیں!

ورا پھرسے کنا \_

ماسی

جگنوکه سنارا تھا ترب بام پرجوچکا وہی نام ہمارا تھا

درباؤں کے دھارے ہیں تم مانو کہ نہ مانو ہم دل سے تھارے ہیں

> مجھولوں کی کباری ہے ترے دل کنوشی سجنا ہمیں جان سے بیاری ہے

قصے نہیں دوہراتے حو کمھے گزر جائیں وہ مُرط کے نہیں آتے فرا بجرسے كمن

رنیا مرے ساتھ ہلے مرچیز تھہر جائے جب تم سے بات جلے جب تم سے بات جلے

نکواد نہیں کرتے حبساجن بات کرے انکار نہیں کرتے

> ازلوں سے اندی ہوں بچو مرضی صاحب کی میں اُس کی باندی ہوں میں اُس کی باندی ہوں

بهتا مُوا ساگر بین تک ایک نظرمائیں دو کِل کے مسافر ہیں زرا بھرے کنا\_ مم

> آواز کا صحرا ہے یہ زخم جدائی کا دریاؤں سے گہراہے

کچھ کام تو کر جائیں تری جاہ بیں زندہ ہیں تری راہ بیں مرجائیں

> اک محفول نه مهو جائیں تری داچی کے مرطنے تک مرم وصول نه مهوجائیں مهم وصول نه مهوجائیں

سوچوں، گھبروں بیں کچھ بھی نونہیں بیتے کیسے یار مناقر میں فرا پرسے کن

ندروطن \_ چھ ماسیے

اکس خواب سفریں ہے مجھولوں میں نہیں انزا جورنگ شجر میں ہے

رحمت كا اثنارا ہے اس گھوراندھيرے بيں اميد كا تارا ہے

> پھر بات نہیں حب لنی جو بیرسے کٹ جائے وہ ثناخ نہیں بھلتی

زرا بھرسے کنا ۲۷

> اب فرض حفاظت ہے یہ پاک وطن ساتھی اللہ کی امانت ہے

اک باغ سے ایسا ہو فاک کے تختے پر کوئی اور نہ اُس جیسا

> ہم تاج یہ ہمراہے ونیا کے سمندر میں یہ مکک جزیرہ ہے

باغوں میں کھیس کلیاں رہیں روز قیامت تک آباد تری کلیب ں! فرا پھر سے کن

تعت رير نهيں بنتی حرب خواب اُدھورا ہو تعب بنتی

> بہ خواب رہے زندہ ہے آج بھی بردشن کل اور ہو "اسبندہ

گلزار بنا دیں گے اس جاند زمیں کو ہم ناروں سے سجا دیں گے ورا بهرسے کنا

پہان ہماری ہے یہ پاک زمیں یارو جند جان ہماری ہے

کرنوں کے اثنارے ہیں یہ جاند ہمارا ہے ہم اس کے ستانے ہیں

> اک چاند، اک تارا ہے برانا ہوا پرجیم اعلان ہمارا ہے

تعمیر کی صورت ہے اس دلیس کا ہر بجہ نعبیر کی صورت ہے فرا بجرسے كمنا

## الحمى كجه دنوں بي

ابھی کچھ دنوں میں مری عمری اک دہائی ، بیچ تھی دہائی گزشتہ دہائیوں کی مانند فردا سے انجھ سے گرشتہ دہائی اور راکھ ہوجائے گی وقت کے دشت جبرت میں کھوجائے گی ۔

شب وروز کے اس تسلسل میں چالیس برسوں پہ چھیا ہوئے خواب مجھ سے بہتہ پوچھتے ہیں ورا بجرسے كنا

خود اپنے ہی جھوڑے مہوئے راستوں کا! گسکتے ہوئے بے صدارت جگوں کا کھٹکتی ہوئی بے تمر بارشوں کا! مھٹکتی ہوئی ہے تمر بارشوں کا!

وہ لمحے ، جوغم کی کمانوں سے جھپوٹے تو سیدھے دلوں میں ترازہ ہوئے!
وہ لمحے ، جو خولفوں کی جھاؤں میں گرزیے نوہراس کے سن جازوہ ہوئے!
وہ لمحے ، جنویں کھٹول جانے کی خاطر میں اُن دیکھے رستوں پہ چاتا رہا
وہ لمحے ، جنویں دیکھنے کے لیے میں حب اغوں کی مانند جلتا رہا
جمع و تفریق کے اس سے مل میں
وقت کے آئے میں کوئی عکس بھی
وقت کے آئے میں کوئی عکس بھی
ایک بل سے زیادہ طفہ تانہیں
ایک بل سے زیادہ طفہ تانہیں

(4)

وقت شطرنج ہے! جس کی چالوں کو رگننا ، شاروں کے سگنے سے کمتر نہیں فرا پھرسے کہنا

اور ہماراسفر — بدازل سے ابدئک کا ساراسفر! انہی جند خانوں کی گردش میں ہے ، ان سے باہر نہیں!

(m)

عركى ص د با ئى كى سرعد بىد بىرى مون وہاں برزمانے! كمانوں سے چھوٹے، بھلتے ہوئے تیرجیسے زمانے! بس اک یل کورکتے ہیں آيس مي ملت بي اک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ...، مراس سے بہلے کہ کچھ بول پائیں اُون کے اِس اُلجھتے ہوئے ڈھیرکا اِک سراکھول یائیں ملاقات کی مهدت یک نفس ختم ہوتی ہے اورزندگی جیل کے داردن کی طرح إن زمانوں كو بھر برکوں کے اندھیرے میں نے جاتی ہے

ذرا پھرے کن

وقت کی بیرکیں
جن میں ماضی بھی ہے اور آئندہ بھی ۔ مال کوئی نہیں
ایک بیل کی طرح
عمر کے اس مندر بیر بھٹم ام ہوا کوئی لمینہ یں ۔ سال کوئی نہیں
ابھی کچھ دنوں میں مری عمر کی بید دہائی بھی گزری دہائیوں کی مانند
فردا سے اُبھرے گی اور راکھ ہوجائے گی
وقت کے دشت جیرت میں کھوجائے گی ا
ابھی کچھ دنوں میں . . ،
ابھی کچھ دنوں میں ی

کس رات کی آنکھوں میں بیمان سحب رہوگا ينخواب جوكونيل ہے،كس دُن ميں شجر ہوگا آنچل کی ہوا رکھنا ، تو اسس کی بجا رکھنا بهشمع جدهسه بهوگی ، بروانه اده موگا جب دات کے پرف سے بھردان کی آئے أس وقت كدهر جائے، جو اہل نطن موكا تاریخ کے حب سر میں وہ مور نہیں آنا جب نناد مكيں ہوں گے ، آباد بگر ہوگا بحضة بوئے تاروں كى جھبلى بھي غنبرت ہے اس عظمرى موئى شب بيل كجيد وسم فريوكا

درا پھرسے کہنا

افکار پہ بہراہے ، فانون بہظمراہے جوصاحب عربت ہے وہ شہر بدر ہوگا

محسوس برہونا ہے، ہر حبانا ہوا نارا گزرے ہوئے وقتوں میں اک زحن مہزرہوگا سے ہوئے بیجی کی آواز بتاتی ہے! اس کا بھی بہین کوئی ، حباتا ہوا گھر ہوگا درا پھرسے کننا ۱۹

الى بھيد تھرى جي بي

الے شمع کوئے جاناں ، سے نیز بھوا ، مانا نواپنی بچارکھنا ۔ رستوں پہ گرد کھنا نواپنی بچارکھنا ۔ رستوں پہ گرد رکھنا

ابسی ہی کسی شب ہیں آئے گا بہاں کوئی ، کچھ زخم و کھانے کو اِک ٹوٹا ہوا وعدہ ، مٹی سے اٹھانے کو

پیروں پہ لہوائس کے انکھوں بیں وُھواًں ہوگا پہرے کی دراطوں بیں انکھوں بیں وُھواًں ہوگا بہرے کی دراطوں بیں بیتے ہوئے برسوں کا بیتے ہوئے برسوں کا ایک ایک نشاں ہوگا بولے کا نہ کچھے کیکن ، ویٹ بیاد کُناں ہوگا

اے شمعے کوئے جاناں دہ خاک بسرراہی \_ وہ سوختہ بروانہ حب آئے بہاں اُس کو مایوسس نہ نوٹانا! ہوتیز ہواکتنی، نو ابنی بجار کھنا ، بوتیز ہواکتنی، نو ابنی بجار کھنا ، رستوں پر گرد کھنا \_ راہی کا بنا رکھنا ،

اس بھید بھری جوب بیں اک بھول نے کھدنا ہے! اُس نے انہی کلیوں بیں، اِک شخص سے ملنا ہے!! 0

كون سى چېزول كےبسىينىي ول مگراینی دسترسس میں بنیں يه نوسم بي ، جو خار وخس بي منزل مل توخار وخس میں نہیں ا كب سے الكيس الشي بي اُسے ایک دن اج کسی برس بین نبی جسم کتنی برطی حقیقت ہو! دل کی تسکیس مگر ہوس بین نہیں کامراں ، عاشقی کی منزل میں

ہے وہی دل جوبیش بیں بین

فرا بھرسے کنا ۔

دیکھ لی جننزی زمانے کی وصل کا دن کسی برس بین نہیں

(ق)

نارسائی کی دھند کے اُس بار عشق میں کیا ہے جو ہوس میں نہیں!

لذت بُركشادگی کے سوا! باغ میں کیاہے جوتفس میں نہیں! 0

يبط كو ديك مك جائے يا آدم زادكو عم دونوں ہی کو احجد ہم نے بیجنے دیکیس کم "اریکی کے ہاتھ بہبعث کرنے والوں کا سُورج کی بس ایک کرن سے کھٹ جانا ہے دُم رنگوں کو کلیوں میں جینا کون سکھاتا ہے! سبنم کیسے رکناسیکھی! تنکی کیسے رُم! الكهون بي بيلخ والخواب نه بجهن بأسي دل کے جاند چراغ کی دیجو، کو نہ ہو مدھم منس برنا ہے بہت زیادہ غم میں بھی انساں بہت خوشی سے بھی تو آ مکھیں ہوجاتی ہیں نم!

عمر كى سيطهال

بال، سنو دوستو! جو بھی ڈنیا کیے اس كوبر كھے بنا ، مان لينانہيں . ساری دنیا برکہتی ہے ، یربت به جراهنے کی نسبت اُنز نا بهت مهل ہے كسطرح مان ليس ، ئم نے دیکھانہیں! سرفرازی کی دُھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رہتے پیر جلتا ہے تو مانن تک تھیک کرنے کورکتانہیں ا در اُسی شخص کا عمری سطھیوں سے اُنزنے ہوئے يا وُنُ المنانهين إ اس کیے دوستو ،جو بھی دنیا کھے اس كو بركھے بنا ، مان لينانهيں ۔

فرا بھرسے کنا ۲۲

ساری ڈنیا یہ کہنی ہے اصل سفرتومسافر کی آنکھوں میں پھیلا ہوا خواب ہے كسطرح مان ليس ، تم نے دیکھانہیں عمرك اس سراب اجل خيرين خواب نوخواب بين ہم کھٹلی آنکھےسے جو بھی کچھ دیکھتے ہیں وه بوتانهين داستے کے لیے (داستے کی طرح) آدى ابين خوابوں كو بھى كاٹ دينتے ہيں ليكن منكتا ببواراسته بيم بحمى كتنا نهيں! اس ليے دوستو جوتھی دنیا کھے أس كوير كھے بنا ، مان لينا نہيں ۔

0

ملے کیسے صدیوں کی بیاس اور یانی ، ذرا بھرسے کہنا بڑی ولرہا ہے یہ ساری کہ انی ، ذرا پھرسے کہنا كهان سے جلانفاحث الى كاسايا، نهيں ديكھ يايا كدر سنے ميں تفى آنسوؤں كى روانى ، ذرا بھرسے كهنا بُوا به خبر نو سناتی رہے اور میں مسنتا رہوں بدلنے کوہے اب یہ موسم نوزانی، ذرا بھرسے کہنا ممر جانے والا کہمی زندگی میں ہنوشی بھرنہ بائے! بونهی ختم کرلیں ، جلو برکس نی ، ذرا بھرسے کہنا سے کے سمندر! کہا تونے جو بھی اسے کے سمندر! کہا تونے جو بھی جوانی کی ندی ، میں تھاتیز پانی ، ذرا بھرسے کہنا

فرا پھرسے کہنا ۲۸

## 21

ير"آج" جو كل مين زنده تفا وہ کل" جو آج میں زندہ ہے وہ کل"جو کل"کے ساتھ کیا و" كل" جو الجي أنزوب گزرچکے اور آنے والے ، جننے "کل" ہیں، جننے" کل" نفے! ان كاكونى وجود نه سوتا سم اورتم بے اسم سی رہتے "آج" اگر موجود نہ ہوتا مكن بدر آبنده "صرف إك خواب بوجس كي تعبير مين جينے والى سارى أنكھيں دوب جي يول! (لیکن ده خود بچه کر تھی رخشنده ہو!) ہوسکتا ہے "رفت "كى دېلېز پېرهمرى بجبد بھری اس آنکھ کے اندر

زرا بھرسے کنا - 40

مجميا مواآئنده مو! "ائند" كے منہ برائي يرغيب كى جادر أعط جائے تو ہوسکتا ہے اس میں ہمارا اور تمصارا ابك إك لمحدزنده مو ر روش اور تابنده مو!) كبكن يديجي وصيان مبس ركهنا ہوسکتا ہے آنے والے کل میں ہمارا "آج" نہ ہو اورائس کی جگہ اك إيسے وقت كا سايدسا رقصنده مهو، جو ماضی ، حال اورستقبل کے تین کناروں والے اس دریا سے بیسر باہر ہو (اوركهيس سيخم مواس كا \_ اوركهيس بينظام رمو!)

> ماضی ، حال اورستقبل ، تین کناروں والے اس دریا کے اندر ابنی اپنی موجیں مارتے جلتے ہیں ابنی اپنی موجیں مارتے جلتے ہیں

فرا بحرسے كمنا

بھرائی لہر میں ڈھلتے ہیں جو مبعے ازل کو انجیلی تھی اور اب کک کمیں عتن ہے! اُسی معتنی لہر کے بے خود قطرے ہیں ہم ، ہم اور ہم سے اربوں ، کھر ہوں رگزر جیکے اور آنے والے) سو، اے وقت کی جرت میں کھوجانے والی آئکھ \_ عظہ!

" آج " کے بل بردک کر آگے پیچے دیکھ
دوشنی اور تاریکی شاید ایک ہی ڈال کے پنتے ہیں!
لمحوں کا یہ فرق نظر کا وصوکہ ہے ،
وفت کی اِس" ناوقتی " کے سیلا ہیں ۔ شاید!
" آج " ہی واحد لمحہ ہے!!
عمر رواں کی دہشنت ہیں کھوجانے والی آنکھ \_ عظم!

گزرے ہیں ترے بعد بھی کچھ لوگ اِدھرسے
لیکن تری خوشبو نہ گئی ، راہ گزرسے
کیوں ڈوبنی، مجبتی ہوئی آنکھوں میں ہے وشن
راتوں کوشکایت ہے تواننی ہے سحرسے اِرزا تھا بدن اُس کامرے ہاتھ سے حجھو کر
دیکھا تھا مجھے اُس نے عجب مست نظرسے
کیا تھان کے نکلا تھا، کہاں آگے پڑا ہے!
پوچھے تو کوئی اس د لِ شرمندہ سفرسے
پوچھے تو کوئی اس د لِ شرمندہ سفرسے
پوچھے تو کوئی اس د لِ شرمندہ سفرسے

آیا ہے بہت دیر میں وہ نخص ، بر اسس کو

جذبات کی اس بھیر میں دیکھوں میں کدھے سے

فرا پھرسے کنا

ہم درزق گزرگاہ تو خانثاک تھے ہیں! وہ لوگ ،جو نیکلے تھے ہوا دیکھ کے گھرسے!

ایسا نونهیں ، میری طرح سرولی گو! قدموں بیر کھڑا ہوکسی اُ فناد کے ڈرسے دن تھے کہ ہمیں شہر بدن تک کی خبر تھی اوراب نہیں آگاہ تری خیر خبر سے

ا تجد نه قدم دوک که وه دُور کی ننزل انگلے گی کسی دوزاسی گردِسعز سے

دریا کی ہُوا تیز تھی ، کشتی تھی پرانی
روکا توبہت، دل نے گرایک نہ مانی
میں بھیگئی آنکھوں سے اُسے کیسے ہٹاؤں
مشکل سے بہت ابر میں دیوار اُٹھانی
مشکل سے بہت ابر میں دیوار اُٹھانی
بکلا تھا تجھے ڈھوٹھ نے اک ہجر کا تارا
بھرائی کے تعاقب میں گئی ماری جوانی
سو بارزمانے نے سنی سے یہ کہانی!
سو بارزمانے نے سنی سے یہ کہانی!

زرا پرسے کنا

یہ بیل ہے یہاں بھول کہاں پیجے برس کے ہے دن تو وہی دوست مگراور ہے بانی کس طرح مجھے ہونا گماں، ترکب و فا کا آواز میں طہرے راؤ تھا، لہے میں دوانی اب میں اُسے قائل کہوں آجہ کہ مساما کیا زخم ہمز جھوٹ گیا، اپنی نش نی ا

تری زوسے سکانا چاہنا ہے يه دريا رُخ بدلنا چاہتا ہے وہ سپنا،جس کی صوت ہی نہیں ہے مرى أنكهون ميں بلنا جا ہتا ہے دلوں کی ماندگی بہ کیا تعجب ! كه سُورج معى تو دهانا جابتاب نشست درد بدلی بے تواب ل ورا بسلوبدانا جامتا س ہواہے بند اورشعلہ وب کا بهت ہی تیز طبنا چاہتا ہے

زرا پھرسے کن ۲۲

يه ول إس كرد باد زندگى بين بس إك لمحرسنبطانا جامنا ب مجے بھی سامناہے کربلاکا مراسسرتهي أجهلنا جابناب نہیں ہیں نرجمائ سنم، یہ آنسو یہ پانی اب اُبلنا چاہنا ہے گزشته صحبتون کا ایک نشکر مرے ہمراہ چلنا چاہتا ہے اُن انکھوں کی اوا کہتی ہے امجد كوئى بخف ريكهانا چا مهنا س

0

چھٹریں کے وہی قصر عم اور طرح سے لائيں کے تجھے راہ بہتم اورطرح سے سجدے میں جبیں، سینے میں بندار خدائی! اب آئے ہیں کعے بین صنم اورطرح سے ہوتاہے گماں ان بچکسی دست طلب کا اب کھولے ہیں باروں نے علم اورطرح سے ہے کام مماوات محسم کومطانا كرتا بدعرب اور، عجم اورطرح سے ہم سوچتے رہتے ہیں عطا اورطدح کی دیتا ہے ترا دست کرم اورطرح سے مرتے توشہبدان محبّت بھی ہیں الحب جاتے ہیں مگرسوئے عدم اورطرح سے

چرے برمرے زُلف کو بھیلاؤ کسی دن كياروز كرجتے ہو، برسس جاؤكسى دن رازوں کی طرح اُنزوم دلیں کسی شب دتك بيمرے باتھ كى كھل جاؤ ،كسى دن بیروں کی طرح حن کی بارسٹس میں نہالوں رہے بادل کی طرح حقوم کے گھراؤکسی دن بادل کی طب رح حقوم کے گھراؤکسی دن خوشبو کی طرح گزرو مرے دل کی کلیسے بجودوں کی طرح مجھ ببہ مجھے جاؤ کسی دن عصر باتد كو خيرات ملے بند قباكى بهر نطف شب وصل كو دومراو كسى دن كزري جوم مے كھرسے تورك جائيں سائے اس طرح مرى دات كو چمكاد كسى دن میں اپنی ہراک سانس اُسی دات کو فسے دوں سررکد کے مے سینے برسوجاؤ،کسی دن

# سينے کيے بات کريں

سپنے کیے بات کریں!

خورشوں کی زنجر رہڑی ہے بیند بھری سب انکھوں میں

سپنے کیسے بات کریں!

سپنے کس سے بات کریں!

حن لوگوں کا رستہ تکتے عمریں رزق خاک ہوئیں

اب وہ لوگ اورائن کے سپنے دیکھنے والی

انکھیں بچھ کر راکھ ہوئیں

راکھ کے اس ا نبار میں مہوں گے کیسے کیسے زندہ خواب!

خوابوں کی اس راکھ کو لیکن چھیڑے کون ؟

خوابوں کی اس راکھ کو لیکن چھیڑے کون ؟

زرا پیرسے کن ۲۲

جس رستے پرچھاؤں نہ پانی اُس پر ڈالے ڈیرے کون ؟ جس مٹی میں رہیت ملی ہو اُس میں کسے باغ نگائیں! دریا ہی پایا بہ ہوجب تو اس میں کشتے کیا ہے جائیں!

خوشبوایک آ دارہ جھونکا ،اس جھونکے کو گھیرے کون! کیسے دنیا کو بتلاؤں، تم ہوتے ہو میرے کون!!

فرا بعرے کنا

#### منظر \_ بسنظر

کاسہ ہے گدائی کا درولیش کا پیالہ بھی مانگے کی ضبیا لے کریہ جاند ہمواروشن یہ جاند ہمواروشن اور جاند کا ہالہ بھی

امروز کا بردا ہو، ماضی ہوکہ دنداہو! اک بھیدانو کھا ہے، اک رازیہ گہراہے! اس برف کی گھاٹی پہ کچھ دبر کو بھہراہیے خوابوں کا اُجالا بھی، دن رات کا جالا بھی! یہ بچھتا ہوا منظراور دیکھنے والا بھی! فرا بھرسے کنا

#### تواب اور فدشے

جا گئے بیں بھی سوتی ہیں ، بجه المحيس ايسي موتي ين! بے وہ کلیوں کی صورت ہو ہے ہوئے کھیلتی ہیں ونیا کی اس بھیرس بوننی اک کھے کو بلتی ہیں، محفل محفل گھومنے والے لوگ اکیلے ہوجاتے ہیں ان آنکھوں کی کھوج میں کثر ابيني آب كو كھوجلتے ہي میں نے بھی دیکھی تھیں اک دن البيي سى دومشكل أنكهيس ملى سبز اور بوهيل المحيي یوں نواب کے جتنی گزری خوش جنیموں میں گزری ہے بین ایسے گرے ساگر! ليكن ايسى ساحل أبكيس إإ

<u>زرا پھرسے کنا</u> - 49

یوں گتا تھا جیسے میری رُوح میں رسنہ بن جائے گا

با چھراک بے نام سا پر دا ہم نظر پر تن جائے گا

سانویں در وازے کی صورت مستی مجھ برگھ ل جائے گی

یا بچر شمیع ہجر کی صورت قطرہ قطرہ گھٹل جائے گی

یوں گتا تھا جیسے اب وہ

موڑ لبس آنے والا ہے

موڑ لبس آنے والا ہے

حب کے بعد اُجالا ہے

ریا بھر بافی عمر کا رسنہ اک بے معنی یا لہ ہے !)

ان آبکھوں کی راہ بیں سب بہ خواب اور خدشے رکھوں گا اب جو اُن کو دیکھوں گا اور دیکھ سکا تو پوچیوں گا! فرا بچرسے کن

#### یل اوروه

بیں اُس کو دیکھتا ہوں بیاس کا مارا ہوا جیسے بہت ہی فاصلے سے اک کنوبیں کو دیکھتا ہے

> بیں اُس کو جُومنا ہوں ناش بیں ہارا ہوا جیسے اخیری داؤکے بنتے اُٹھاکر جُومنا ہے۔

## وه تو بھری بہارکے دن تھے!

موہموں کے اس طنے اور مُجدا ہونے سے
جانے دل کا کیارشہ ہے!
جب اک ہوہم دوسر سے ہوسم سے ملتا ہے!
جانے کیوں اس دل کے اندر۔ دُورکہیں پر
ایک چھنا کا سا ہوتا ہے
ایک چھنا کا سا ہوتا ہے
اک وحثی آواز کوشن کر
نم ہاتھوں سے چھوٹ گئے ہوں
چھوٹے سے دوریت گھروندے
چھوٹے سے دوریت گھروندے
بغتے بنتے ٹوٹ گئے ہوں

وزايم سے كمنا

بخصتی رات کا سناٹاکیوں خوف رگوں بین بھرتا ہے ؟ بہت جھر کی دہلیز پہھرا بہت جھر کی دہلیز پہھرا محد کس سے ڈرتا ہے ؟

وہ تو بورے چاند کی شب تھی جب اک تارا طوا تھا! وہ تو بھری بہار کے دن تصحب تو مجھے سے بچھواتھا!

## ایک کمرهٔ امتحان میں

بے بگاہ آنکھوں سے دیکھنے ہیں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے اسے اُن جنیال ہاتھوں سے اُن سنے سے نفظوں پر اُنگلیاں گھماتے ہیں اُن سنے سے نفظوں پر اُنگلیاں گھماتے ہیں اِسوالنا ہے کو دیکھنے ہی جائے ہیں اِ

ہرطرف کنکھیوں سے بچ بچا کے شکتے ہیں اوسروں کے برچوں کورہنما سمھتے ہیں ، دوسروں کے برچوں کورہنما سمھتے ہیں ، شایداس طرح کوئی، داستہ ہی مل جائے! بے نشاں جوابوں کا کچھ بہتہ ہی مل جائے! محمد کو دیکھتے ہیں تو محمد کو دیکھتے ہیں تو

یوں جواب کاپی پر ، حاشید لگانے ہیں دائرے بناتے ہیں حصیداُن کو برچے کے سیسجواب تے ہیں فرا پھر سے کہنا

اس طرح کے منظر میں امتحان کا ہوں میں ، دیکھتا ہی رہتا تھا نقل کرنے والوں کے نقل کرنے والوں کے نت نتے طریقوں سے آب نطف لیتا تھا ، دوستوں سے کہتا تھا ا

کس طرف سے جانے ہے آج دل کے آئکن میں اک خیال آباہے مینکڑوں سوالوں سا اک سوال لایا ہے

" وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں بہ جونیرے ہاتھوں میں ،اک سوالنامہ ہے کس نے یہ بنایا ہے!

کس نے یہ بنایا ہے!

کس لیے بنایا ہے!

کی مجمومیں آیا ہے !

ذرا بھرسے کنا

زندگی کے برچے کے سبسوال لازم ہیں ،سبسوال شکل ہیں!

بے نگاہ آنکھوں سے دیکھنا ہوں برچے کو بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے نفظوں برانگلیاں گھما آ ہوں ماشیے لگاتا ہوں ماشیے لگاتا ہوں ، دائر سے بناتا ہوں ، یا سوالنامے کو یہ یہ ان ہوں !

زراب*حرسے کمنا* ۸۲

0

کوئی بھی آدمی پورا نہیں ہے کیں آنکھیں کیں چرانیں ہے یماں سے کیوں کوئی بیگانہ گزیے! يمبر يخوابين رسنه نهيس بہاں پر تھے تری پیکوں کے سائے وہاں اب کوئی بھی سایانہیں ہے زمانه ومكيفنا ب برتمات ير لوا كا كبيل سے تھكتانين ہزارہ نشر ہیں ہمراہ اس کے مافردشت بین تنهانہیں ہے

زر بھرے اتنا م

یہ کیسے خواب سے جاگی برانگھیں کسی نظر پر دل جمنا نہیں ہے جو دکھیو تو ہراک جانب سمندر گریسے کو اک قطرہ نہیں ہے مثال چوب نم خودوہ ، یہ بہنا مثال چوب مگر حبتا نہیں ہے فُدا کی ہے ہی بہجان ، شاید فُدا کی ہے ہی بہجان ، شاید کرکوئی اور اُس جیسا نہیں ہے ورا پھرے کنا

### بجر بحى

دن رات کے آنے جانے ہیں ونیا کے عمائب خانے میں كمي نيش دهند بي موتي بي كميم نظرماف نهيل موت ! كبهى سورج بات نهبس كرنا كبحى تارے أنكم بدلتے ہيں كبھى منزل بيچے دہتى ہے كبھى دسنے آگے جلتے ہیں كبحى أسين نورنهين يرطفنني کیمی فدننے پولے ہی كبهي أنكهير كمضيركتني كبهى نواب ادھورے ہوتے ہي برسب نوصیح ہے سکن اسس اشوب كے منظرنامے میں رون دات کے آنے جانے میں دنیا کے عجائب فانے میں)

مجھ سابہ کرتی آنکھوں کے بیماں تو دکھائی دیتے ہیں! ہاتھوں سے اگرچہد دُورسهی ،امکاں تو دکھائی حیت ہیں! ہاں ، ربیت کے اِس درباسے اُدھ إك يبرون والى بنتى كے عنوان تو و كھائى ويت بين إ منزل سے کوسوں دُورسهی یر دردسی ، رنجورسی زحموں سے مسافر چور سہی بركس سے كہيں اے جان وفا کھے ایسے گھاؤ بھی ہوتے ہی جنیں زخمی آب نہیں دھوتے بن روئے ہوئے آنسو کی طرح سینے میں چھپا کر دکھتے ہیں اورسارى عرنهيس روتے نبندیں بھی ہیا ہوتی ہیں ، سینے بھی دور نہیں ہوتے كيون بير بجى جاكة رين بي إكيون سادى دات نبير سوز! ابكس سے كہيں ليے جان وفا كس آگ بي جلتے رہتے ہيں ،كيون بھے كر داكھ نہيں ہونے! کہاں آکے دُکنے تھے راستے اکہاں وراتھا! اُسے کھول جا
وہ جو مل گیا اُسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اُسے کھول جا
وہ ترسے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برسس گئیں
دل بے خبر مری بات سُن اُسے کھول جا، اُسے کھول جا
میں تو گم تھا تیر ہے ہی دھیا ہیں تری آس تیرے گمان میں
صبا کہ گئی مربے کان میں میرے ساتھ آ، اُسے کھول جا
کسی آنکھ میں نہیں انک غم، ترے بعد کچھ تھی نہیں ہے کم
کسی آنکھ میں نہیں انک غم، ترے بعد کچھ تھی نہیں ہے کم
سے فیول جا
کسی آنکھ میں نہیں انک غم، ترے بعد کچھ تھی نہیں ہے کم
سے فیول جا

كهيں چاك جاں كارفونهيں ،كسى آسنيں پر لهو نهيں كرشهب راہ ملال كانهيں خوں بہا ،أسے بھول جا - il <u>2000</u>

کیوں اُٹا ہوا ہے غبار بیں بعنب زندگی کے فشار بیں وہ جو درج تھا ترے بخت مین سووہ ہوگیا ، اُسے جُھُول جا

نه وه آنکه مهی تری آنکه مخفی نه وه خواب بی تراخواب نضا دل منتظر نوید کس بلید ، نرا جاگست ، است کُهول جا یه جو دات دن کا به که بیل سا، است دیکهٔ اس بدیقیس نه کر نهین عکس کوئی به میستقل ، سب آئمنه ، است مُجُول جا نهین عکس کوئی به میستقل ، سب آئمنه ، است مُجُول جا

تویدکس بیے شب ہجرکے اُسے ہر سارے میں دکھن وہ فلک کرجس پر ملے تھے ہم ، کوئی اور تھا، اُسے جُھُول جا

تجھے چاندین کے ملا تھاجو، تربے ساملوں پر کھلا تھاجو وہ تھاایک دریا دصال کا، سواُ ترکیب، اُسے مجھول جا اینے گھر کی کھڑ کی سے بیں آسمان کو دیکھوں گا جس بر نیرانام مکھاہے اُس نارے کو دھوٹروں گا تم بھی ہزنرب دیا جلا کر بیکوں کی دہیسے زبر رکھنا مين هي روزاك خواب تمصاليه ينهركي جانب عيبول كا ہجرکے دریا بین تم بڑھنا ہروں کی تخب ریب بھی بانی کی ہرسطب ریبین کچھ دل کی باتیں مکھوںگا جن تنها سے بیر کے نیجے ہم بارش میں بھیگے تھے تم بھی اُس کو جھو کے گزرنا میں بھی اُس سے لیٹوں گا "خوابمافر لمحول كے بين ماتھ كهان ك جأبي كے" تم نے بالک طبیک کہاہے بیں بھی اب کچھ سوتوں گا

بادل اوره کے گزروں گامین تیرے گھرکے آنگن سے توس فزح کےسب زنگوں میں تجد کو بھیگاد کھوں گا رات گئے جب جاندستانے مکن میٹی کھیلیں کے آدهی نیسند کا سبنا بن کرمین بھی تم کو مجھولوں گا بے موسم بارش کی صورت دیر تلک وردوزنک تیرے دیارٹی یہ میں بھی کن من کن من موسوں کا تنرم سے دوہرا ہوجائے گاکان بڑا وہ بنداھی بادساكے لہے بين اك بات بين ايسى بُوجِيوں كا صفحہ صفحہ ایک کتاب حُسن کھلنی جائے گی اوراسی کی تو میں بھر میں تم کو از بر کردوں کا وقت کے اک کنکر نے جس کو عکسوں میں تقبیم کیا آب رواں میں کیسے احجہ اب وہ چبرا جوڑوں کا

## ہوا سیلی بھاتی ہے

نزال کی بالکونی سے ہواسیٹی بجاتی ہے جیو\_چلنے کا وقت آیا

جوان کے ۔۔۔ اور اُن کے آئیاں کے، درمیاں پھیلا ہواہے
اور جن کی حد نہیں ملتی
خزاں اس اجنبی صحراکی حتر ممکنہ سے
اُن کی جانب دیکیفتی ہے
اور اک فاشح کی صورت مسکراتی ہے
ہواسیٹی بجاتی ہے

ہواسیٹی بجانی ہے تو بہ رکتے ہوئے بیتے کسی انجان سی دہشت کے ڈرسے کیکیاتے ہیں لرزکر سرجھکاتے ہیں گلتاں کے سی نامہر ہاں گوشے کی بینی سے ہوا اِن کو اٹھاتی ہے ہوا ان کو اٹھاکر شہر کی بے مدعا سطرکوں بہ لاتی ہے

میں ان بیوں کوجب شہروں کی مطرکوں بر بھوتے ویکھنا ہوں سوجیا ہوں ۔! "ادھورے خواب کی صورت یہ ہے کل بے نواجیئے حب اُڈتے ہیں تو اپنے دل میں کیا کیا سوچتے ہوں گے ہ الما يوس كنا

سفرکے زخم کا کچھے تو مدا وا سوچتے ہوں گے ؟ "
میں اپنے پاؤں سے لیٹا ہوا اک مضطرب بنتہ اُٹھا تا ہوں
اورائس سے پوچھتا ہوں —!
مری باتیں وہ سنتا ہے مگر کچھے بھی نہیں کہتا
بس اک زخمی کہ سے میری جانب دیجھتا ہے
گھے بھرا جہرا اُٹھا تا ہے
گھے بھرا جہرا اُٹھا تا ہے

فرا مجر سے کنا

بانجه اراده اور کوئی! خصول وعده اور کوئی! بهم جیساکیا دیمها ہے! تم نے ساده اور کوئی دل بیں ساراکھوط ہی کھوٹ تن بہلب ادہ اور کوئی نن بہلب دہ اور کوئی دیر وحرم نوجھان ہیلے دیکھیں جادہ ، اور کوئی دیکھیں جادہ ، اور کوئی وز پھرسے کن م

دل بین اب کیون ہماہے ا تم سے زیادہ اور کوئی! نکلے تھے ہم لینے گھرسے کرکے ادادہ اور کوئی اخرکس اُمبید پہ مانگیں افرکس اُمبید پہ مانگیں افرکس اُمبید پہ مانگیں افرکس اُمبید پہ مانگیں

#### قاصد

نوشبوکی پوشاک بین کر کون گلی میں آباہے! کیسایہ بیغام رساں ہے! کیسایہ بیغام رساں ہے!

کھڑی کھول کے باہردیکھو، موسم میرے دل کی بائیں، تم سے کہنے آیا ہے

شہد کہیں گے۔ کو بھی جینا نو ہے ہم کو بھی تجدين جلتے ديكھا ہے بھولوں کے موسم کو بھی بازاروں بیں لے آئے ہوگ تو دل کے غم کو بھی مهلت آنکھ جھیکنے کی منظر کو بھی ، ہم کو بھی صدیوں پیچھے بھاکے گا عهرا جو اک دم کو بھی

ورا بعرسه كن

قاصد کر کے دیمیں گے اب کے جہنے م کو بھی کو بھی کون یہ پیاساگزدا ہے ہو تورکے جہنی مولا ہے کہ مولا ہے کہ مولا ہے گا ہم کو بھی المحب المحبی کو بھی المحب کو بھی مولے ہوئے برجم کو بھی مولے برجم کے برجم کو بھی مولے برجم کے برجم

0

وہ جو اُوپر سے بیٹھا مہوا ، اور سے میری بستی کا شاید خدا اور سے وسل کی شب تو چکے تھے تارے بہت ہجری سفام کا سلد اور ہے شهر میں جو اُڑی وہ خبسہ، اور تھی جس سے گرزرے تھے ہم، واقعدا ورسے كررا ہوں مسل سفركس ياہے ؟ اس کی سنی کا توراستد اور ہے خود کو مگنے ہیں کبوں، اجبنی ، اجبنی! عكس بدلاسے يا آئن۔ اور ہے

اند پڑتے ہوئے منظہ وں کی قسم!

وابسی کے سفر کا مزا اور ہے

درومس و فا ، کس طرح سے رُکے!

درومس مرکی تو آب وہوا اور ہے

اہنے تاروں سے کہنا ، چھکتے رہیں!

میری آنکھوں میں اِک رتجگا اور ہے

اب تو ہے راکھ کی ایک مظمی، یہ دل

جو ہُوا سے لڑا تھا دیا اور ہے

جو ہُوا سے لڑا تھا دیا اور ہے

درا پھرسے کنن سم وا

#### صدائة

تری آہٹ سُلگتی دو پہرکوایک پل بین شام کرتی ہے اُترتی ہے سوادِ ہجر میں کچھ اس طرح جیسے مدائے آسٹنا کوئی مدائے آسٹنا کوئی گھنے ،گہرے ، اندھیرے جنگلوں کی بے یقینی بیں رخ منزل دکھاتی رفتی کا کام کرتی ہے ! ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، فرصت کتنی ہے ؟ بھر بھی تیرے دیوانوں کی شہرت کتنی ہے! سُورج گھرسے نکل جبکا تھا کرنیں تیز کے سبنم كل سے يُوجِد رہى تفي" مهلت كتنى ہے"! بے مقصد سب ہوگ مسلسل ہو لتے ہے ہیں شهرمیں دیکھوستائے کی ، دہشت کتنی ہے! نفظ توسب کے اک جیسے ہیں، کیسے بات کھے ؟ وُنیا داری کننی ہے اور جاہرت کتنی ہے! بينے بيجنے آتو گئے ہو، سب س ديھے تو لو وُنیا کے بازار میں ان کی قیمت کتنی ہے! دیکھ عندزال دم خوردہ کی بھیسی آنکھوں میں ہم کیسے بہت لائیں دل میں وحشت کتنی ہے!

ایک اوھورا وعدہ اسس کا ، ایک شکستہ دل،
کمٹے بھی گئی توشہ و فاکی دولت کتنی ہے!

میں ساحل ہوں المجب اور وہ دریا جیسا ہے
کتنی دُوری ہے دونوں میں فربت کتنی ہے!

شمع غزل کی تو بن جائے ، ایسا مصرعہ ہو تو کہو إك إك رونيس سوچ كي خوشبو، دل كا أجالا موتوكهو راز محبّت کہنے والے ہوگ تو لاکھوں سطتے ہیں راز محبّت رکھنے والا ، ہم سا دیجب ہو تو کہو كون كوابى دے كا أعظم كر حجودوں كى اس بنى بى سے کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارا ہو تو کہوا ویسے تو ہر نفض کے دل میں ایک کہانی ہوتی ہے ہجر کا لاوا ،غم کا سلیفنہ، درد کالہجہ ہو تو کہو امبر صاحب آپ نے بھی نو دنیا گھم کے دہمی ہے ایسی انکھیں ہیں نو بناؤل ایساج سے انہو تو کہو

زر بھرے کنا ۱۰۸

## الحمى تو

ابھی تو رُت بدلنی تھی ابھی تو بھول کھلنے تھے
ابھی تورات دھلنی تھی ابھی توزخم سلنے تھے
ابھی تورس دربین جاں بہاک بادل کو گھرنا تھا
ابھی تو وصل کی بارسس میں ننگے یا وُں پھرنا تھا
ابھی تو کشت غم بیں اِک خوشی کا خواب بونا تھا
ابھی تو کشت غم بیں اِک خوشی کا خواب بونا تھا
ابھی تو سینکڑوں سوچی ہوئی باتوں کو ہونا تھا
ابھی تو ساملوں پر اک ہوائے شاد جب لنی تھی
ابھی جو جل رہی ہے، یہ تو کچھ دن بعد جبلنی تھی
ابھی جو جل رہی ہے، یہ تو کچھ دن بعد جبلنی تھی

صفور بار بین حرف التجاکے رکھے تھے براغ سامنے جیسے ہوا کے رکھے تھے بس ایک اثنک ندامت نے صاف کرڈالے دی ساب جوہم نے اُٹھا کے رکھے تھے دی سموم وفت نے لیجے کو زمنہ م نے قریبے صبا کے رکھے تھے گرنہ ہم نے قریبے صبا کے رکھے تھے تھے میں بہ ہم نے قریبے صبا کے رکھے تھے نہیں پر ہم نے سانے رکھا دگرنہ وصل کی شب زمی پر ہم نے سانے رکھا دگرنہ وصل کی شب زمیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے زمیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے زمیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے زمیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے نہیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے نہیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے دیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے دیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے دیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے دیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے دیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے دیں پر ہم نے سانے رکھا کے رکھے تھے دیں پر ہم نے سانے دیا ہم کے دیا

کھررہے تھے سوہم نے اٹھالیے ،خودہی
گلاب جو تری فاطرسب کے رکھے تھے
ہُوا کے پہلے ہی جھونکے سے ہار مان گئے
وہی چراغ جوہم نے بچا کے رکھے تھے
مٹاسکی نہ انھیں روزوشب کی بارٹس بھی
دلوں پہ نقش جورنگ حنا کے رکھے تھے
حصول بنے نقش جورنگ خنا کے رکھے تھے
مگر جوراہ میں پتھر اُنا کے رکھے تھے
مگر جوراہ میں پتھر اُنا کے رکھے تھے

زرا پھرسے کن ااا

# وقت بھی کتناظالم ہے

اتنے برس کی دُوری اور مہجوری کے افسون فریس لیٹا ہوا افسون فریس لیٹا ہوا الک شخص اجانک آن ملا میں اُس کو دیکھ کے سنسندر نفا میں اُس کو دیکھ کے سنسندر نفا وہ مجھ سے سواجران ملا

ایہ وقت بھی کتناظالم ہے! اس ہجر میں کیا کیا روئے تھے ہم اس یاد میں کیا کیا کھوئے تھے ہم!} اس یاد میں کیا کیا کھوئے تھے ہم!} زاپھرے کنا ۱۱۲

کچھ دیر تو دونوں جیب سے رہے ، ' بھراس نے کہا ۔۔" تم کیسے ہو ہ'' بھر میں نے کہا ۔۔" تم کیسے ہو ہ'' بھر میں نے کہا ۔۔" بس اچھا ہوں''

بھرائس نے کہا ، " بہ اتنے دنوں کے بعد کا ملنا خوب رہا ...! کوئی برانا دوست ملے تو دل کو بھلاسا لگنا ہے .... بیشہر تو بالکل بدل گیا .... اب جیلتی ہوں! "

پھر میں نے کہا ،

« میں شام سے ہر روزیہاں پر آتا ہوں ...

حب وقت ملے تم آجاتا ...
اس وقت مجھے بھی عبلدی ہے ... اب چیتا ہوں !"
یہ وقت بھی کتنا ظالم ہے !!!

زر پھرسے کہنا ۱۱۳

#### ووسرى ملاقات

ہجری بہلی شام سے اب کک جننی شامیں گزری تھیں! اُن کی بچھرچپ میں میں نے دائس کے سامنے کرنے والی) کیا کیا با تیں سوچی تھیں!

" باتیں، گزرہے برسوں کی جوہم نے الگ سے کا لیے ہیں ا عنوں کی اور اُن خوشیوں کی ہم جن سے ہوکر گزیے ہیں جینوں اور اُن ماتوں کی جوعمہ رواں کا رزق ہوئیں اسوں اور اُن ماتوں کی جوعمہ رواں کا رزق ہوئیں "اسوں اور اُمسنگوں کی جو دشت گاں کا رزق ہوئیں" کیسے کیسے بھٹے آہو، صحائے امکان بیں آئے شمع طلب کے کیسے کیسے روشن پہلو دھیان بی آئے وصلتی رات کا جادو ہوگا! المحہ لمحہ خوست ہوگا! مجھول اور تنلی کیجا ہونگے! رنگ ہواسے بیدا ہونگے!

ایک ہی وصل کی بارش سے وہ سائے تنکوے تھو نے کا بعنی میرے ساتھ لبنظ کر، کچھ نہ کھے گا، رو دے گا

ارمانوں کا بچول اچانک کھل ہی گیا

حس کے غم میں آنکھ برستی رمہتی ہی

آج مجھے وہ مل ہی گیا

حس کو میری بیاس ترستی رمہتی تھی

وہ ایک جھلکتا جام مرسے ہمراہ رہا

آج وہ ساری شام مرسے ہمراہ رہا

آج وہ ساری شام مرسے ہمراہ رہا

سین اب وہ اور تھا کوئی، اور تھا اُس کاروب بگر اوس و کی تھی بالوں بر اوس و کی تھی بالوں بر اور تھے اُس کے نتام سے اور کھے اُس کے نتام سے (میری جبرت کھی مہوئی تھی شاید مبرسے جبرے بر اِل

اُس نے کہا " تم مجھے نہ دیکھو، آب روان وقت سے بوجھو جیون کے اس کی نیچے سے کتنا بانی گزر جیکا ہے ! مجھ میں جواک شخص تھا زندہ ، وہ توکب کا بھھ جیکا ہے میں تو فقط رست ہوں اُس کا ، دریا جو تھا اُترجیکا ہے

> آؤ جلواب ابنی ابنی دنیا کو ہم نوط جلیں عدّ ابدتک اس رسنے میں بھوے ہی م اوط علیں!"

بلط من نوسم دونوں کے ساتھ زمانہ بلط گیا۔ اُن دیمی تعبیر لینے اک خواب برا با بلط گیا۔ اُن دیمی تعبیر لینے اک خواب برا با بلط گیا فرا بحرسے كمن

چاروں جانب کھردہی تفی ایک ادھوری تنہائی، موانے دکرک کرہم دولوں کو مولے دیکھا تو گجمائی مرط نے دیکھا تو گجمائی پنت جھڑکی دہلیز پرائس نے پیر سے کچھر کونٹی کی اس کے بعد اُس راہ گزریر ور تلک فاموشی تھی

آسمان بربادل نفأ اورائس بب تارے سملے تھے ا ہم دونوں کے قدموں سے بچھ سو کھے بتتے لیطے تھے!! آگ لگی تفی سینه سینه ، هرشعله جوّالا تھا اب كے شهريس رؤسنيوں كامنظرد يكھنے والا تھا دروازوں پربڑے ہوئے تھے دھیرسکت خوابوں والانون مين نفرت كي أسبب في ديرادالانفا كليون كليون عشك الخفاايك منها نواب سے میرے بڑوں نے اپنی لاکھوں نیندیں بیچ کے بالانھا ابنی ابنی شق کے کریوں دربا میں کود بڑے ا جیسے صرف جہازہی اس طوفان میں ڈھینے والا تھا المجدية تقدير تفي أس كى يا قدرت كالحيل ؟ كراجهان برران كالبجيمي بخصوري وورامالا نضا

فرابعرے کنا ۱۱۸

# نیرے دھیان کی نیز ہوا

بت جھڑی دہیر بر کبھرے بے چہرا بتوں کی صورت ہم کو ساتھ لیے بھرتی ہے تیرے دھیان کی تیز ہوا! ربعير بين إك اجبنى كا سامنا الجمّا لكا سب سے بجب كر وه كسى كاديكه نا إلجها لكا مُرمُى أنكه وں كے نيچ بجول سے كھلنے لگے مُرمُى أنكه وں كے نيچ بجول سے كھلنے لگے كفتے كہتے كہتے كچھ كسى كاسوب الجها لكا بات و كچه بحق نه بين فنى ليكناس كا ايك م بات و كچه بحق نه بين فنى ليكناس كا ايك م باخد كو مهون فوں بير ركھ كر روكنا الجمّا لكا باخد كو مهون فوں بير ركھ كر روكنا الجمّا لكا باخد ميں جيني ملانا أس گھڑى بھا بابہت زير لب وه مسكواتا "شكرية" الجھا لكا زير لب وه مسكواتا "شكرية" الجھا لكا ورا پیرسے کن

دلین کننع مدباند صفی تفیلان کو اُسے دہ ملا توسب ارائے توٹرنا اجست لگا

بے ارادہ لمس کی وہ سنسی بیاری گل ا کم توجہ آئکھ کا وہ دیکھن ابتھالگا ا نیم شب کی فامنی بین عبیتی مٹرکوں بیکل تیری یا دوں کے عبو میں گھومنا ابھا لگا اُس عدوئے جاں کو آمید میں بڑا کیسے کہوں جب بھی آیا سامنے وہ بے وفا ابھا لگا درا پھرسے کن ۱۲۱

# جنگلی مجھولوں کے لیے۔ ایک نظم

خوش نما لوکیو خوش ادا لوکیو تم جو بہنستی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی خوشبوؤں کی طرح رقص کرتی ہوئی کہکشاں کی طرح جگمگاتی ہوئی راہ جلبتی ہوتو ایسے لگنا ہے جیسے زمیں پر دھنکسی اُتر آئی ہو زمیں پر دھنکسی اُتر آئی ہو اپنے بے باک سے ہفتہ وں میں ترقم میں گم مس گھڑی تم سروں کو جھٹاک کر سے مطاق سی زلفوں کو جھٹاک کو سے ہٹاتی ہوتو جہروں کے جادو گھروں سے ہٹاتی ہوتو ایسے ملتا ہے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ایسانک فضا میں بہارا گئی ہو!

وکھوں کا وہ صحرا جو چاروں طرف بجبیت ا جارہا تھا سمط ساگیا ہے مجھے یہ بہتہ ہے! ابھی تم جو اس رگرزر سے مری سمت دیکھے بنا ابنی عمروں کی شہنم میں بھیگی ہوئی خوشبوؤں کی طرح سے گرز جاؤگی نویہ جادو بھی نابود ہوجائے گا۔ نویہ جادو بھی نابود ہوجائے گا۔ گر لواكيو،

خوش نما ،خوش ادا ، بےخبرلوكيو

بين تمارے ليے إبنے دل كي تهوں سے
دُما مائكما ہوں

تم ويني خوسس رہو، مسكاني رہو

مرخوش كا ده بكل

جوتمان وسط سے مرے دل به نازل ثبوا ہے

تمارے شب وروز براس طرح بھيل جائے

گرتم اس كي خوشبوسے مهكى رہو

اور دن دوب جلئے

اور دن دوب جلئے

ایک آزار ہوئی جاتی ہے شہرست ہم کو نئودسے طنے کی بھی ملتی نہیں فرصت ہم کو روشت ہم کو روشن کا بیمسافر ہے ، رہ جاں کا نہیں!

ارشنی کا بیمسافر ہے ، رہ جاں کا نہیں!

اہنے سائے سے بھی ہونے لگی وحشت ہم کو استے ہونے لگی است مانگے!

اہنے ہونے پہنی ہوتی نہیں چرست ہم کو!

اب کے اُمید کے شعلے سے بھی آنکھیں نیملیں جانے کی موٹ پہنے کے المید کے شعلے سے بھی آنکھیں نیملیں جانے کس موٹ پہلے آئی مجتنب ہم کو جانے کس موٹ پہلے کہ جانے کس موٹ پھلے کی جانے کس موٹ پہلے آئی مجتنب ہم کو جانے کس موٹ پہلے کی جانے کس موٹ پہلے کس موٹ پہلے کی جانے کس موٹ پھلے کے کس موٹ پھلے کی جانے کس موٹ پھلے کی جانے کس موٹ پھلے کے کس موٹ پھلے کی جانے کس موٹ پھلے کی جانے کس موٹ پھلے کس م

وزا بجرسے كمنا

کون سی رُت ہے زمانے بین ہمیں کیا معلوم ابنے دامن بیں لیے بھرتی ہے صرت ہم کو زخم یہ وصل کے مرہم سے بھی نشاید نہ بھرے ہوئی ایسی ملی اب کے مسافت ہم کو ہجریں ایسی ملی اب کے مسافت ہم کو داغ عصیاں تو کسی طور نہ بھینے المحب کا طوعانے لیتی نہ اگر چا در رحمت ہم کو طوعانے لیتی نہ اگر چا در رحمت ہم کو طوعانے لیتی نہ اگر چا در رحمت ہم کو

### لوگ مجتن كرنے والے

چپکے چپکے جبل جاتے ہیں

الوگ مجتت کرنے والے !

الروا سنگ کی جاتے ہیں

الروا سنگ کی جاتے ہیں

الرکھوں آ مکھوں جل بڑتے ہیں تاروں کی قندیل لیے

جاند کے ساتھ ہی ڈھل جاتے ہیں

وگ مجتت کرنے والے !

وگ مجتت کرنے والے !

فرا بجرسے کہنا –

دل بین بچول کھلا دیتے ہیں

اگ میں داگ جگا دیتے ہیں

اگ میں داگ جگا دیتے ہیں

لوگ مجتن کرنے والے!

بانی بیج بنانشہ صورت خود تو گھلتے ہے ہیں

سم کو شہد بنا دیتے ہیں

لوگ مجتن کرنے والے!

سم کو شہد بنا دیتے ہیں

لوگ مجتن کرنے والے!

نواب نوشی کے بوجانے ہیں وگ مجتت کرنے والے ا زم دوں کے دصوطےتے ہیں وگ مجتت کرنے والے ا تنکی تنکی لمراتے ہیں بھیوں کی اُمّید لیے اک دن خوشبو ہوجاتے ہیں وگ مجتن کرنے والے ا اک دن خوشبو ہوجاتے ہیں وگ مجتن کرنے والے ا زرا پیرسے کن

بن جانے ہیں نقش وفاکا توگ مجتن کرنے والے! حجو کا ہیں ہے جین ہواکا فوگ مجتن کرنے والے! ملی ہوئی دھرتی بہ جیسے بادل گھرکر آئیں بستی پر ہیں فضل خداکا بستی پر ہیں فضل خداکا وگ محبت کرنے والے!

0

شهراً حبيرًا بهوتو آباد كرون! جون عُبوك أسے كيا ياد كروں! ساری چیزیں ہی بدل کر دہ جائیں اك بمنزايسا بهي اليب دكرون میرے نفطوں سے کل جائے انر كوئى خواہش جو تر سے بعد كروں بهيك لعنت بع إطع يا نه طع كيو نين رسوا أي فسند باد كرون كوئى أس أبكه به ننابداتزك! روز اک خواب کو آزاد کروں یہ تو ہے کھیل کا حصت آجد کس لیے نسکوہ ہے داد کروں

#### دردك ين عجب بي

درد کے رشنے عجب ہیں کوئی اِن کی صدنہیں کوئی ان کی نضاہ نہیں ہے اور کوئی سرمدنہیں

" یہ" زماں" اور یہ" مکاں"

یہ قربتیں ، یہ دُوریاں!
دُور کے بجھتی زمیں اور اُس یہ بچیلا اُسماں!"
درد کے رُستوں کے آگے ان کی ساری وحتیں
ربت کے اگ بے تھکانہ ذرہے سے زیادہ نہیں

زرابیمرسے کنا ۱۳۷۱ –

اس گھڑی جاروں طرف اِک ہجرکا آشوب ہے میرے نیرے درمیاں اک خواب سینہ کوب ہے! میرے نیرے درمیاں اک خواب سینہ کوب ہے!

عیر میری اے جان سخن! جس طرح اہل سخن گی گفتگو کتنی صدیوں کی مسافت ایک بل میں کا تی ہے تیری میری خواہشوں میں، اپنے دکھ شکھ بائٹتی ہے تیری میری خواہشوں میں، اپنے دکھ شکھ بائٹتی ہے

اور جیسے
اجنبی سی کہکشاں سے ڈولتے نامے کی ضو
رفتنی رفتار سے جلبی ہوئی ہم کمک پنجتی ہے
اور جیسے کچھ برندے
موہوں کے ساتھ اُڑتے
اپنی اپنی نزلوں کے راستوں پر
منتقل پرواذکرتے ہیں
کبھی کی منتظر اور مضطرب شاخوں کی
سیجوں پر اُٹرتے ہیں
سیجوں پر اُٹرتے ہیں
سیجوں پر اُٹرتے ہیں
سیجوں پر اُٹرتے ہیں

زرا پھرسے کن ۱۳۲

ہمارے خواب بھی دان کی طرح)

اگ دن ہمارے "ہست" کی شاخوں یہ اُزیں گے
دھنک کے دنگ ان بھیگی ہوئی اُنکھوں پراُنزیں گے
کہ دشتے درد کے،
منزل بھی ہن قطبی شارا بھی!
ہمارے خواب کی تجیم بھی ہیں
استعارا بھی!
استعارا بھی!

ذکرِ معصومی اور زباں میری ایس میری ایس میری ایس عاب و توال کہاں میری ان کے زورِ بیال کے جادو سے ہر طرف پھیلی داستاں میری

دیبی ماحول میں پرکھوں کی نشانی دیکھی اپنے ڈھلتے ہوئے جیون میں جوانی دیکھی پڑھ سکا جو نہ بھی شہر کی دیواروں پر صفحہ ناز پر اپنی ہی کہانی دیکھی

نبرد آزمائی کو غم کے عدد سے حسیس لفظوں کا ایک بے پایاں لشکر چلا عرصنہ زندگانی کی جانب جلو میں لئے ایک معنی کا دفتر

ہے نازک محبت کا رشتہ بہت ہے دل آدی کا شکتہ بہت ہے دل آدی کا شکتہ بہت نہ اس آ بگینے کو پھوکر لگے رکھو اس کو مضبوط و پختہ بہت رکھو اس کو مضبوط و پختہ بہت

فرا بعرسے كمنا

یہ جوہب گان نیب از ہیں ہے تمام ہیں وہی تشکری ا جفیں زندگی نے اماں نہ دی، تو تر مے صنور ہیں آگئے تری ہے رُخی کے دیار ہیں ہم اوا کے ساتھ ہم وائم وا ترے آئینے کی تلاسٹس میں مریخواب چبراگنوا گئے ترے وسوسوں کے فتار میں تزاشہر دنگ اُجو گیا مری خواہشوں کے فیار میں مری ماہ وسالِ فا گئے

وه عجيب عُيُول سي نفظ تف الني الله الطفي المائي الطفي المطفي المطفي المطفي المطفي المطفي المطفي المائي الم

مری عمرسے نہ مرف سکے مرب لیں انتظام التقے ترب پاس جننے جواب تھے تری اِک بگاہ بیں آ گئے

شكسندلاكم بونست كسىكى نہیں سننا گر دریا کسی کی صروری کبوں ہے زخم بے فائی گزرتی کیوں نہیں تنہاکسی کی كى كے ساتھ سایا تكنيں ہے كسى كے ساتھ ہے دُنیاكسى كى میں انکھوں میں سجائے تھے رہا ہوں نشانی ہے مراصح کے کسی کی برانے ملکے کپڑوں میں امجہ برطهی کجیدا در بھی شوبھاکسی کی

زرا پھرسے کن ۱۳۷۱

## مرموسم كاسينا

موسم موسم انکھوں کواک بینا یاد رہا صدیاں جس میں سمط گئیں وہ لمحدیاد رہا قوس قریح کے دنگ تھے ماقوں اُسکے لہجے ہیں ساری محفل بھول گئی، وہ جسسا یاد رہا

#### درام ١١ - وارث ١١ - وبليز ۱۳- سمت (زرطیع) ۱۱/ وقت (زرطيع) ۱۵ - داست (زرطیع) ١١- خواب ما گتے ہيں (زيرطبع) ١٥- اپنے لوگ (زيرطبع) ١٨- گرآيامهمان (زرطیع)

سانگەروپىے

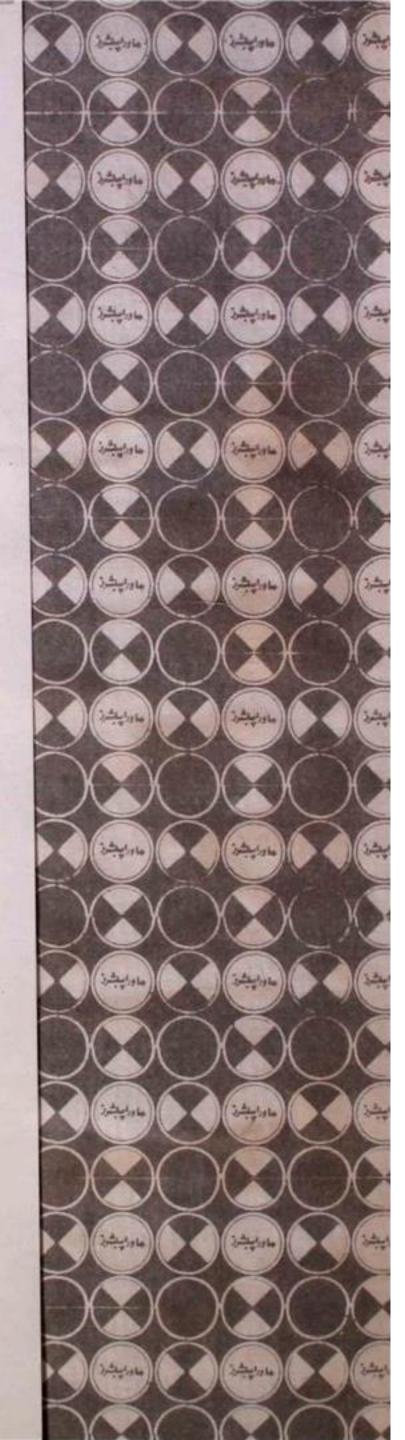

